تاليفت

من تصاحب الفصياة الأستاذ الجليل المقادلة المقادل





المين

حضرت صاحب الفضيلة الاستاذلليل المقرى اظهار الحمد النهانوي شغ عموم المقارى: بالديار البكستانية

ورائين

28-الفضل مَاركيث 17-أم دوبَازار-كاهور

7122423:03



اغتاه

قرآ ءت اکیڈی (رجٹرڈ) کی جملہ مطبوعات کے جملہ حقوق کا بی رائٹ ایکٹ کے تخت محفوظ ہیں کوئی صاحب یا ادارہ قرآ ءت اکیڈی (رجٹرڈ) کی بغیرا جازت لیے قتل یا اشاعت کرنے کا مجاز نہیں ہے بصورت دیگر قانونی جارہ جوئی کی جائے گی۔

یا اشاعت کرنے کا مجاز نہیں ہے بصورت دیگر قانونی جارہ جوئی کی جائے گی۔

ليكل ايرُ وائزر: محمَّفيق جا وله-ايم-ايال ايل بي ايرُ دوكيث باني كورث (جمله حقوق محق ناشر محفوظ بين)

| خلاصة التجريد                          |   | نام كتاب      |
|----------------------------------------|---|---------------|
| فضيلة الشيخ المقرى اظهار احمد التفانوي |   | مصنف          |
| قرآء ت اکیڈی اردوبازار لاہور           |   | طابع و ناشر   |
| حضرت تنيس رقم صاحب مد ظله العالى       |   | سرورق         |
| یونیک گرافکس                           |   | کمپوزنگ و     |
| الفضل ماركيث اردوبازار لا مور          | * | ڈ نزائن سرورق |

# قرآء ت اکیڈی کی مطبوعات درج ذیل جگہوں پر بھی دستیاب ہیں

علمى كتاب كهرارد دبازاركراجي 315 اداره اسلاميات اناركى لا مور ע הצנ نعماني كتب خانه اردوباز ارلابهور مكتبد سيداحم شهيدارد وبازارلامور يا كستان بك تمينی شابی بازار بهاولپور بهاوليور مكتبه صديقيه نوركل رود بهاوليور كوشة مكتبه رشيد بيهركي رود كوئنه مكتبه ما جدية عيرگاه طوعي رو ڈ كوئنه كتب خاندا كرميه محله جنكي قصه خواني بيثاور يشاور صوالي المكتبة الاظهاربيا ندرون جامعدر حيميه تركئ ضلع صوابي راولينڈي كتب خاندرشيد بيرا جه بازار راوليندي كوجرانوال مدينه كتاب كمرارد وبازار كوجرانواله منكوره مكتبدر شيدييس ماركيث نيورو ومنكوره مكتبدالقرآن والحديث نيورود متكوره

قرآء ت اكيرى ٢٨-الفضل ماركيث ٤١ ااردوبازارلا مور

### گذارش

خلاصة التجوید میں دوامر پیش نظر ہیں عبارت سلیس اور آسان ہو'اصطلاحات کی تعریف مختصر لفظوں میں جامع ومانع ہو'اس مقصد میں مجھے کماں تک کامیاب ہو گی؟ اس کا فیصلہ محقق اساتذہ فن پرچھوڑتا ہوں۔

جائے استاد خالیست کے مطابق اصطلاحات کی تشریخ کرنا اور عبارت کا مفہوم طلبہ کے ذہنوں کے قریب لے آنااستاد کی بیر ذمہ داری بہر حال اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے بھی اپنی جگہ باقی رہے گی-البنتہ مختصر ہونے کی وجہ سے طلبہ کو اس کا یاد کر لینا آسان ہوگا-ان شاء اللہ۔

ہمارے مداری میں اس وقت تجوید کی جو کتابی بطور نصاب کے پڑھائی جارہی ہیں وہ اپنی جگہ نمایت مناسب مقام رکھتی ہیں۔البتہ خلاصتہ البجوید کو اگر بطور امدادی کتاب کے طلبہ اپنے مطالعہ میں رکھیں گے توان کی استعداد کو تکھارنے میں یہ کتاب بہترین دوست ثابت ہوگی سکولوں میں بڑی کلاسوں میں زیر تعلیم پچوں کو اگریہ کتاب پڑھائی جائے تو میرے خیال میں بروی مفید ثابت ہوگی۔

اساتذہ سے بیہ در خواست ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سبق پڑھائیں' قر آن شریف میں اس کا اجراء خوب کرائیں - تجربہ سے بیات سمجھ میں آئی ہے کہ قواعد کو سمجھنے اور یاد ہو جانے میں اجراء یعنی زبانی سوالات وجولیات کاسلسلہ بہت مفید ہے۔

### الشيخ المقرى اظهار احمر التفانوي

ماه محرم ۹۸ ساح سابق استاذ عالمی اسلامی بو نیور شی اسلام آباد وسابق صدر مدرس مدرسه تجوید القر آن لا مور

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

پهلاسبق ابتد انی با تیس

س- علم تجوید سے کیامر او ہے؟ ج- تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ اواکر نا-

س- مخارج کا کیا مطلب ہے؟ ج- مخارج 'مخرج کی جمع ہے ' یعنی نکلنے کی جگہ۔ س- مخارج کے کتنے مواقع ہیں؟

ے۔ پانچ (۱) جوف بیعنی منه کا خلا (۲) حلق '(۳) زبان '(۴) ہونٹ (۵) خیشوم – ان کواصولِ مخارج کہتے ہیں – س – صفات سے کیام اوے ؟

س- صفات سے کیام او ہے؟
ج- جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بدلا جائے ان کیفیتوں کو صفات موفت کی جمع ہے۔

نوف- لازمه وعارضه كي تعريفين آكة أئين كي-

دوسر اسبق عربی حروف عربی حروف

س- عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ ج- کل انتیس-جو مخارج کی ترتیب کے مطابق اس طرح ہیں۔

| 2 | 2  | ٥ | 2 | الف |
|---|----|---|---|-----|
| 2 | 5) | ق | خ | غ   |
| ن | J  | ض | ی | ش   |
| ظ | ت  | ٥ | 4 | 3   |
| w | j  | ص | ث | 3   |
|   | -  | ب | 9 | ف   |

### تيسراسبق

# تجوید کے ساتھ قر آن پڑھناضروری ہے

س: قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھناکیوں ضروری ہے؟

ح: ہر زبان کو جب ہی صحیح یولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے اس لیے عربوں کے طریقہ پر پڑھا جانا ضروری ہے'اگر ان کے طریقہ سے حروف ادانہ ہوئے تو قرآن کی عربیت باتی نہ رہے گی۔

یااللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہوجائے گامٹلا قبل ہو اللّٰہ اَحَدٌ

(كمووه الله أيك ع) كى جكم كُلْ هُوَ الله أحَده (كهاؤوه الله ايك ع)

اس طرح قلب (ول) کلب (کتا) نصر (مدو) نسر (گدھ) خلق (پداکیا) حَلَقَ (سرمونڈا) یعنی حرف بھونے سے معنی بھوجاتے ہیں۔

ال: تجويد كى ضرورت كو قر آن سے ثابت كريں۔

ج: فرمایا گیا ہے و رُتِلِ الْقُرُ ان تَو تِیلًا ہ لِینی قر آن کو صاف صاف پڑھو-صاف پڑھنا کی ہے کہ ہر حرف مخرج و صفات سے اوا ہو 'ورنہ آواز ہر گڑ صاف نہ کہلائے گی 'بلحہ غیر عربی ہوگی۔

ال: مديث سے ثابت كريں!

ت: صدیت میں ہے اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُ اَنْ یُقُوا الْقُر ان کَما اُنْوِلَ اللهِ تعالیٰ کویہ این میں ہے کہ قر آن جس طرح از اسی طرح پڑھاجائے۔ اللہ تعالیٰ کویہ ای پہندہ کہ قر آن جس طرح از اسی طرح پڑھاجائے۔

(رواه ائن خزیمه فی صححه)

چوکھاسبق

# غلط يرصن كا علم

س: تجوید کے خلاف قرآن پڑھناکیساہے؟

ج: موثى اور نمايال غلطى كولحن جلى اور معمولى غلطى كولحن خفى كهتے

ہیں۔ کن جلی حرام ہے اور کن خفی مروہ۔

س: کن جلی کیاہے؟

ج: لحن جلى جار طرح كى غلطيال كملاتى ہيں-

(۱) ايك حرف كا دوسرے سے بدل جانا مثلًا الْحَمَدُ كو الْهَمَدُ

-600

(٢) كى حرف كابرُ هانا مثلًا بسنم الله كو بيستم الله يرُ هنا-

(٣) كوئي حرف كم كروينا مثلًا لَمْ يُولَدُ كو لَمْ يُلَدُ بِرُ صنا-

(٧) حركات وسكنات مين كوئى سى بھى غلطى جيسے الْحَمْدُ كوالْحَمْدُ

ير منا-

س: کن خفی کیا ہوتی ہے؟

ج: صفات عارضه كى غلطى كولحن خفى كهتے بين مثلاً دينا ميں راء

باريك برهي-

00000

يا نجوال سبق

تلاوت كس طرح شروع ہوتى ہے؟

س: ابتدای صور تیں بیان کریں؟

ج: ابتداکی تین صور تیس ہیں-

(۱) ابتداء تلاوت ابتداءِ سورت (معنی کسی سورت سے پڑھناشروع (۱) میں کا میں ابتداءِ سورت (معنی کسی سورت سے پڑھناشروع

(۲) ابتداءِ تلاوت در میان سورت (لینی کسی سورت کے در میان سے پڑھناشر وع کرے)

(۳) ابتداءِ سورت در میان تلاوت (تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت شروع کرے)

س: ان تنيول صور تول كا تحكم بيان كرير-

ج: اول مين أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ ووثول كايرُ هناضروري هـ:!!

دوسرى صورت مين أعُوذُ بِاللّهِ يرُصى جائے بسم اللّهِ يرْ هے

چاہےنہ پڑھے۔

تيسرى صورت ميں صرف بسنم اللّه پڑھے-نوٹ: ليكن سور وَبَرَاءَ أَي كَ شروع ميں بسنم الله بالكل نه پڑھے- جهشاسبق

مخارن سے پہلے کچھ ضروری باتیں

س: متحرك كے كہتے ہيں؟

ح: زيريازير يا پيش والے حرف كومتحرك كہتے ہيں۔

ال: ساكن كاكيامطلب ي

ح: حرف پر کوئی حرکت نہ یولی جائے تووہ ساکن ہے۔

س: جُوْف و بن كيا بوتا ہے؟

ج نے ہوں کہتے ہیں۔ مطلب سے کہ زور سے خالی آواز نکالی جائے اس طرح کہ آواز مطلب سے کہ زور سے خالی آواز نکالی جائے اس طرح کہ آواز گے یازبان یا ہو نٹول کے کسی خاص حصہ پرنہ ٹھہرے بلعہ سینہ کی طرف سے شروع ہو کر ہو نٹول سے باہر نکل جائے۔ سینہ

ے ہو نٹول تک اس کھلے حصہ کوجوف دین (منہ کا خالی حصہ)

كهاجا تاہے-

س: واڑھوں اور دانتوں کے نام بتلائیں؟

ح: کل چھیام ہیں۔ تین دانتوں کے 'اور تین داڑھوں کے۔

وانتول کے نام: شاکیا کرباعی اندیاب

### نقشه مخارج

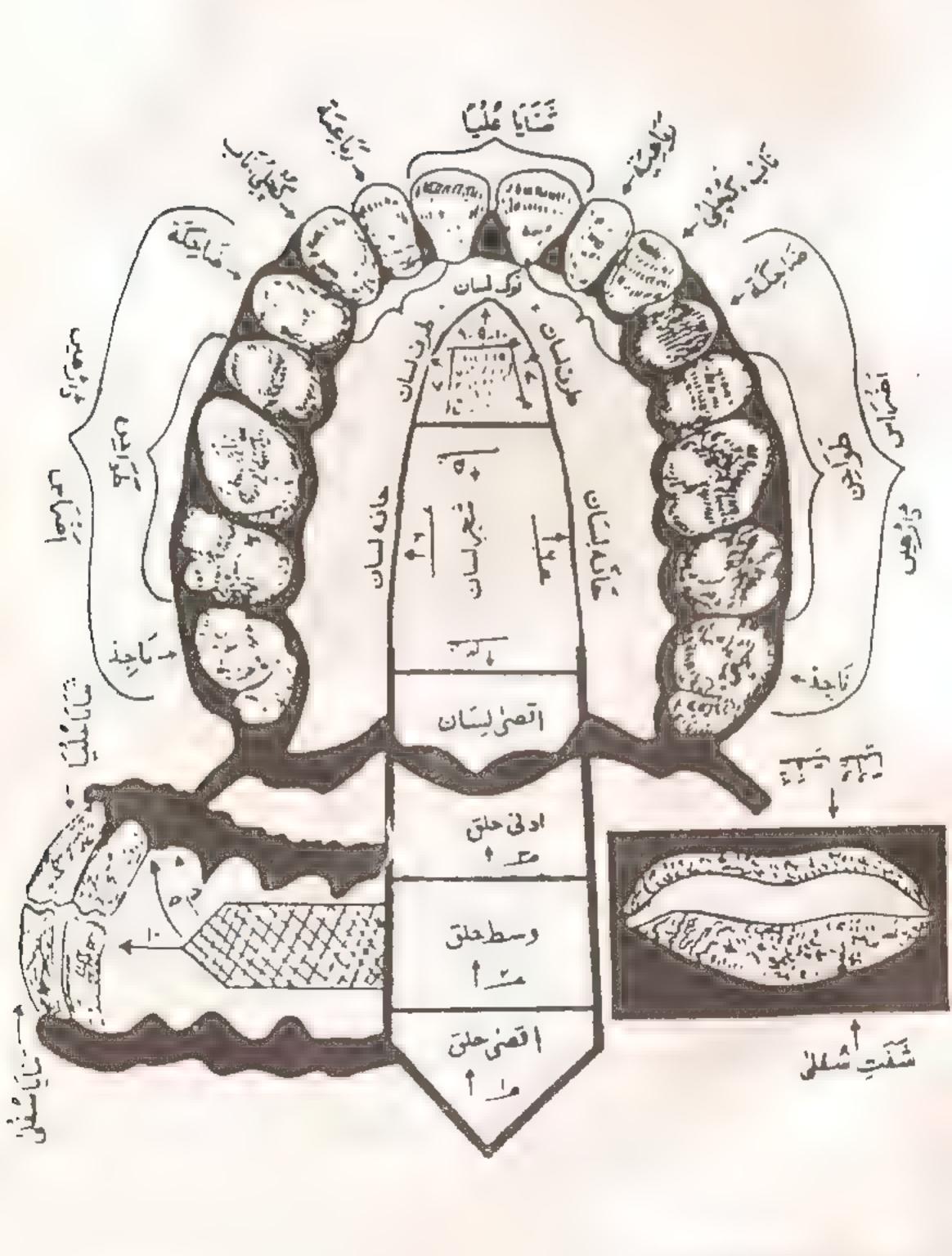

# اغضار صون



وار هول كے نام: صواحِك 'طَوَارِن' نُواجِد

س: وانتول کے نامول کی تفصیل

ج: وانت كل باره موتے ہيں جن كے نام يہ ہيں:

بالكل سامنے اوپر ينجے چار دانت ثنايا 'اوپر كے دو ثناياعكيا ينجے كے ثنايا سنفلى ثنايا كي برابر والے 'اوپر ينجے دونوں جانب كے چار دانت رَباعى ہيں۔ رَباعى كے ساتھ والے اوپر ينجے دونوں جانب نوكدار چار دانت أنياب ہيں۔

س: واز هول کے نام بتلائیں -

: 3

واڑھیں کل بیس ہوتی ہیں۔ نام صرف تین ہیں۔ اس طرح کہ
انیاب کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب چار داڑھیں
طنواحِک ہیں'ان کے ساتھ والی تین تین داڑھیں اوپر نیچے منہ
کے دونوں جانب کل بارہ داڑھیں طَواحِن ہیں۔ طَواحِن کے
ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری چار داڑھیں نواحِذ

ہیں۔ داڑھوں کانام اَضْرَ اسْ ہے۔ ضِرْ س کی جمعے۔ نوٹ: صَوَاحِک مِنسنے والی لیعنی جو ہنسی میں نظر آتی ہیں۔ طَواحِن پیسنے والی ہیں 'لیعنی کھاتے ہوئے چیز وں کو پیستی ہیں۔

نوٹ: حرفوں کے اداکر نے میں صرف اوپر کے داڑھ اور دانت ہی کام آتے ہیں' نیچے کے دانتوں اور داڑھوں کا حرفوں کی اداسے کوئی تعلق نہیں' ہاں سامنے والے نیچے کے دودانت کچھ حرفوں کے مخرج میں کام آتے ہیں - جیساکہ معلوم ہوگا-

س: حافة كياہے؟

ح: زبان کاوه دائیں بائیں اندرونی کناره جو گالوں میں چھیا ہو تا ہے

اور داڑھوں سے لگتاہے۔

س: خيشوم كياہے؟

ح: تاك كالويروالااندروني حصه

س: او في حاقه كيا ہے؟

ح : حافَهُ كاوه أكلاحصه جوصنو احك سے لكے-

س: طرف لسال كيا يع ؟

ج: (حافیہ کے سوا) زبان کے سامنے وا یاوہ گول کنار اجوبارہ وانتوں

س: راس لساك كيا ہے؟

ح: سامنے والی زبان کی نوک جو ثنایا ہے لگے۔

س: لمات كيا ج؟

ج: حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصہ

س: إطباقِ شفتين سے كيام ادب؟

ح: دونول ہو شول کابند کریا۔

س: إنضام شفتين كيام؟

ح: دونول ہو شول کا گول ہوتا۔

س: اقصلی طلق کیاہے؟

ح: سینہ سے ملاہوا گلے کا آخری حصہ –

س: وسط حلق كيا ہے؟

ج: گلے کادر میانی حصہ -

س: اونی طق کیاہے؟

ج: منه كى طرف كلے كالويروالاحصه-

\*\*\*\*

#### ساتوال سبق

### مخارج

س: مخرج کیاہے؟

ج: حلق نبان یا ہو نول میں جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو۔

س: مخرج كتفيين؟

ج: انتیس حرفوں کے سترہ مخرج ہیں۔

س: ستره مخارج کی تفصیل کیاہے؟

ج: يهلا مخرج - جُوف و بن است داومده ياءمده ادر الف نكلتے

بي -

دوسر انخرج-افضی حلق اس ہے ۽ اور ہ نکلتے ہیںتئیسر انخرج-وسط حلق اس سے ع'ح نکلتے ہیںچوتھا مخرج-ادنی حلق اس سے غ'خ نکلتے ہیںپانچوال مخرج-ادنی حلق اس سے غ'خ نکلتے ہیںپانچوال مخرج-زبان کی جڑاور لہات اس سے قاف نکلتا ہےچھٹا مخرج-قاف کے مخرج سے ذرا پنچے زبان کی جڑاور لہات

اس سے کاف نکلتاہے۔ ساتواں مخرج - زبان کا پیج اور سامنے والا تالواس سے جیم 'شین' منتریں ل جیم ۔

ياء متحرك اورياء لين نكلتے بيں-

آ تھوال مخرج- زبان كا حافة اور اوپر والى پانچ داڑھيں اس سے

ض لکتاہے۔

و سوال مخرج - طر ف پسان اور دانتوں کے مسوڑھے اس سے نب بہرہ

نون نکایا ہے۔

گیار ہوال مخرج - طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسور ھے اس سے دا نکلتی ہے۔

بار ہوال مخرج-زبان کی نوک اور شایا علیا کی جڑاس ہے طاء' مارین میں شکامیں

وال 'اور تاء نطعة بين-

تیر ہواں مخرج - زبان کی نوک اور ثنایاعکیا کا کنارا'اس سے ظاء ذال'ٹاء نکلتے ہیں-

برود : دو ال مخرج- زبان کی نوک اور شایا سفلی کا کنار امع اتصال شایا م

ندیا اس سے صاد 'زا سین نکلتے ہیں۔

پندر ہوال مخرج- ثنایا عکیا کا کنار ااور نچلے ہونٹ کا اندرونی

حصہ اس سے فاء نکاتا ہے۔

رولہوال مخرج- دونوں ہونٹ اس سے داؤ متحرک ولین اور باء میم نظتے ہیں-(باء میم اطباق شفتین سے اور داؤ اِنضام شفتین سے) ستر جوال مخرج- خنیشوم اس سے غنہ نکاتا ہے-

### أتهوال سبق

# واو 'یاء 'الف اور ہمزہ کی صور تیں

س: حروف مده کی تشر تح کریں-

ج: حروف مده تين بين الف 'واؤ' ياء - (١) الف بميشه مده بوتا ہے-

جیسے قال (۲) واؤجب ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو جیسے

اَعُودُ ذُر ٣) یاء جب ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو جسے دین-

س: واولين كياموتى ہے؟

ج: واؤساكن اس ي يملے زبر جيسے يو م

س: واومتحرك كياب؟

ج: زبرياز بريابيش والاواؤجيس و ما بيد دونول داؤسو لهويس مخرج سے نکلتي ہيں-

س: ياء لين كيا ہے؟

ج: یاءِساکن اس سے پہلے زبر جسے غیر

س: ياءِ متحرك كياب؟

ج: زبريازيا پيش والى ياء جيسے مَرْيَم - بيدونول ياء ساتويں مخرج

ہے تکی ہیں۔

س: الف اور ہمزہ میں کیا فرق ہے؟

ج: الف نرمى سے اور ہمزہ حصكے سے يراها جاتا ہے اس ليے آيا أور

مَا كُول مِن بمزه ب اور كان مين الف ب-

نوث: الف ہمیشہ ساکن اس سے پہلے زبر ہو تاہے اور در میان یا آخر میں سے بعد عامد نہد

آتاہے شروع میں شیں۔

على موروف كين الرائية الرائية المراث المر المراث ا

مخرجوں کے مطابق حرفوں کے نام

س: حرفول کے نامول کی تفصیل بتلائیں؟

ج: پہلے مخرج والے تنین حروف واؤ 'الف 'یاء حروف مدہ

مخرج نمبر ۲'۳'۴ والے چھ حروفء ہ ع ح ع خ خ ح وف حکقیۃ مخرج نمبر ۵'۲ والے دوحرف ق ک حروف لہاتیۃ مخرج نمبر ۷ والے تین حروف ج ش ی حروف شجریہ

مخرج نمبر ۸والاایک حرف ض حافیة منابع

تخرج نمبر ۱۰۱۹ اوالے تین حروف ل ' ن ' و طَمر فیتہ نخر ن نمبر ۱۱والے تین حروف ط ' د ' ت نظویتہ مخرج نمبر ۱۲والے تین حروف ط ' د ' ث لِنُویتہ مخرج نمبر ۱۲والے تین حروف ظ ' د ' ث لِنُویتہ

حرج مبر ١٥ اوالے مين حروف ظ اف ت ليوية مخرج نمبر ١٥ اوالے تين حروف ص از اس صَفْيرِيتر مخرج نمبر ١٥ الاوالے چار حروف ف واؤ اب م شفوية غنه والے دو حرف ن ميم حروف غنة

#### د سوال سبق

#### صفات

س: صفنت سے کیام ادہے؟

ج: حرف کو مخرج سے اداکرتے وقت یائی جانے والی کیفیت کو

صِفنت کہتے ہیں۔صِفت کی جمع صفات ہے۔

س: صفِت كي فسميس كنني بين ؟

ج: يهلے صفت كى دو قتميں ہيں: (١) صفت لازمه (٢) صفت

عارضه –

س: صفت لازمه كيا بوتى ؟

ج: صبفت لازمه وه كيفيت ہے جو حرف ميں بميشه يائی جائے اگروه

ادانه مو توحرف مرف نه رہے یانا قص ادامو-

س: صِفَت عارضه كيا موتى ہے؟

ج: صفت عارضه حرف کی وه کیفیت جواس میں مجھی ہو اور مجھی نہ

ہو اور اگر ادانہ ہو تو حرف وہی رہے مگر حرف کی خوبھورتی نہ

رہے جسے راء مونی پڑھنے کی جگہ باریک پڑھی جائے۔

نوٹ: صِفَات عارضہ کابیان صفات ِلازمہ کے بعد آئےگا-

گیار ہوال سبق صفات لازمه کی تشر ت

صِفَاتِ لازمه كى كتني فتهميں ہيں؟ س: صِفَاتِ لازمه کی پہلے دو قشمیں ہیں-(۱)صِفَاتِ لازمه متضادہ : 3

(۲)صفّات لازمه غير متضاوه-

صِفَاتِ لازمه متضاده ہے کیام ادے؟ س: لیمنی حرف میں پائی جانے والی وہ لازمی کیفیتیں جو اینے مطلب ئ:

میں ایک دوسرے کی مقابل ہوں۔

مقابل ہونے سے کیامر اوے؟ س: : 3

مقابل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نہ تو کوئی حرف ان ہے خالی ہواور نہ کسی حرف میں وہ دومقابل صفتیں جمع ہوتی ہول ' دونوں میں ہے ایک صفت کا برحرف میں یا جانا ضروری بھی ہو مگر ایک حرف میں وہ دونوں جمع بھی نہ نو تی ہوں۔ مثالِ سخت اور نرم ہونا سے صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں

ا سیں ج فول میں ہے کوئی حرف ان دو صفتوں سے خالی نہیں ہو سکتا' ينن اليانه : و كاكه كو في حرف نه سخت ; و نه نر م بايحه كو في ايك صفت ضرور ہو لی-ساتھ ہی ہے کہ دونوں کی ایک حرف میں حمع بھی نہ ہو سکیں گی۔ کیونکہ جمع ہونے کا یہ مطلب ہو گاکہ وہ حرف سخت بھی ہےاور

زم بھی-ظاہرے کہ ایسا نہیں ہو سکتا-

: 3

صفات لازمه غیر متضادہ ہے کیام ادہے؟ ر. حرفول کی وہ لازمی اور ضروری صفتیں کہ یائی جانی تو ضروری ہیں

مر اینے مطلب میں وہ ایک دوسری سے بالکل جدا جدا ہیں ضدیت اور نقابل ان میں تہیں ہو تا-

### بار هوال سبق

## صفات لازمه متضاده كاساده مفهوم

س: صفات لازمه متضاده کتنی ہیں؟

ح: صفات لازمه متضاده دس بین-

ان صفات متضاده کا مختصر مفهوم کیاہے؟

ج: بیانی کیفیتیں ہیں جن میں تقابل سے یہ وس فتمیں بدنتی

س-

س:

(۱) آوازاونجي نيجي

(۲) آواز میں تختی زمی

(٣) موناباريك بهونا

(۱۲) منه بھر کریا کھل کر نکلنا

(۵) آواز تجسلنے یا جمنے والی ہونا-

\*\*\*\*

### تير هوال سبق

# صفات لازمه متضاده كي تعريف

وس صِفاتِ لازمه متضادہ کے اصطلاحی نام لور تعریفیں بتلائیں ؟ س: (۱) عمس : حرف کی آواز الیی کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی : 3

جائے۔ایے حروف دس ہیں جواس جملہ میں جمع ہیں۔

ہے نکلے کہ اس میں بلندی ہوباقی انیس حروف مجمورہ ہیں۔

(۳) شدست: حرف کی آواز میں الیبی سختی ہو کہ سکون کی حالت میں آواز بیر ہو جائے۔ایسے حروف آٹھ ہیں جواس جملہ 

ہو کہ سکون کی حالت میں اس کی آواز جاری رہ سکے۔ یا نچ حروف لِنْ عُمَرُ اور آگھ حروف أجدُك قَطَبْت كے علاوہ ياتی سوله حروف رخوه ہیں۔

(۵) تُوسطُّ : شدت اور رِخْوَتْ کے در میان در میان ہو نابہ یا کچ حروف ہیں جولن عُمَرُ میں جمع ہیں۔ الدناع مرد

(۵) استبعثلاء: حرف اداکرتے وقت زبان کی جڑاو پر تالوکی طرف اٹھے یہ حروف مستعلیہ سات ہیں جُص صَغط قبط و فط نوٹ : اس صفت کی وجہ سے حرف کی آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ نوٹ: اس صفت کی وجہ سے حرف کی آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ (۲) استبقال : حرف اداکرتے وقت زبان کی جڑاو پر نہ اٹھے۔مستعلیہ کے سواسب حروف مستقلہ ہیں۔

(2) الطُبَاق : در میان زبان تالو کو ڈھانپ دے لیمی آواز منہ ہم کر نکلے یہ چار حروف ہیں -ص ص ط ظ –

(۸) اِنْفِتَاح : در میان زبان اور تالو کھلار ہے بیمی آواز کھل کر نکلے -مطبقہ کے سواباتی حروف منفخہ ہیں 
نوٹ : اطباق کی وجہ ہے حرف خوب موٹا ہو کر نکلتا ہے - موٹائی کو تنجیم اوربار کی کوتر قبق کہتے ہیں -

(۹) اِدْلَاق : حرف کا بھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہو جانا یہ حروف چھ ہیں فَر مِن لُب ۔
حروف چھ ہیں فَر مِن لُب ِ۔
(۱۰) اِصْمَات : حرف کا نہم اؤاور جماؤ سے نکلنا مذلقہ کے سولیاتی تمام حروف مصمتہ ہیں۔

\*\*\*\*

ر ا

جود هوال سبق

صفات لازمه غير متضاده

سفات لازمه غیر متضاده کی قشمیس بیان کریں؟

ج: (۱) قُلْقُلَه: ساكن مونے كى حالت ميں أواز كا ملنا بير بانج

حروف إلى -قطب جَدِ-

(۲) تفتین : منه میں آواز پھیلنا یہ صفت صرف شین میں جوتی

(۳) استطالت : زبان کو در از کر کے حافہ کو او پر ن پنجوں

واز هول برلگانا-پیه صفت صرف ضادیس و تی ب

(۷) صفیر: حرفول میں سیٹی کی سی آوز نکلنا ص را س

تین و فول میں یہ صفت ہوتی ہے۔

( ١٠) الن : واولين اورياء لين كوايي رمي يه اوا

- 37 2 25

(٢) انحراف : ميصفت الم اورراء مين : ون هي - التي م

وراء میں سے ہر ایک اپنی ادائیگی میں ایک دوسرے یہ مخت

کی طرف کومائل ہو تاہے۔

( ۷ ) تکریر :راءاداکرتےوقت کنارهٔ زبان پیل کیکی تی ہوتا ا

### فوائد

س: صفات كاكيافا ئده ي؟

ج: صفات حرفول کی آوازول کو واضح اور صاف کرتی ہیں جن

حر فوں کے ایک ہی مخرج ہیں مثلاً حروف شجریہ 'نطعیہ 'لِنُویہ'

صفیر سیر وغیرہ ان حرفوں کا آپس میں فرق مخرج سے نہیں بلحہ

صفات سے ہوتا ہے مثلاً طالور تاکا مخرج ایک ہی ہے طاکو تاء

سے جدا کرنے والی وہ صفات مجھی جائیں گی جو طاء میں ہول اور

تاء ميل نه مول ليني جر' استعلاء 'اطباق علقله طاء كي وه

مخصوص صفتیں ہیں جو صرف طاء میں ہیں تاء میں نہیں۔اسی

طرح تاء کی مخصوص صفات ہمس 'استفال 'انفتاح' تاء کو طاء

کی آواز سے جدا کرنے والی مجھی جائیں گی 'ان صفات کو ممیز ہ کہا

جاتاہ۔

س: صفات مميزه کی کيا تعريف ہے؟

ج: وہ صفات لازمہ جواکی مخرج کے حرفوں میں فرق کرتی ہوں۔

س: صفات میں قوی اور ضعیف کون سی بیں ؟

ج: ند کوره ستره صفات میں ہے همس' رخوت' استفال' انفتاح'

اذلاق اور لين ضعيف بين باقى تمام قوى بين-

س: حرفول میں قوی اور ضعیف کون سے ہیں ؟

اس کا مداران صفات پرہے جو اس حرف میں یائی جاتی ہوں غور ن . كرنے سے سمجھ میں آسكتاہے كہ حروف یا لیے قسم كے ہیں:

ا قوی : ایساحرف جس میں تمام صفات قوی ہی ہوں یا اکثر قوی (1)بول صرف أيك ضعيف بهو مثلاً ط'ق!

اضعف : وه حرف جس میں تمام صفات ضعیف ہی ہوں مثلاً (r) فاء ياايك قوى موباقى تمام ضعيف مول مثلًاهاء-

قوى : جس حرف ميں زيادہ صفات قوى ہول ضعيف كم ہول (٣)

ضعیف: جس حرف میں زیادہ صفات ضعیف ہوں قوی کم (4) بهول مثلًا خاء!

متوسط: جس میں دونوں قتم کی صفات ایک جیسی ہول مثلاً ب! (a)

س:

: 3

### يتدر هوال سبق

### صفات عار ضه

صفات عارضہ کی تعریف اور اس کے مباحث پرروشنی ڈالیں۔
صفات صفت کی جمع ہے بمعنی کیفیت عارضہ ہونے کا بیہ
مطلب ہے کہ حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے
اور بیہ سبب عارضی ہوتا ہے کبھی ہے اور بھی نہیں تو خود بیہ
صفت بھی عارضی ہوتی ہے صفات عارضہ والے حروف یا

مباحث بيه بين-

☆

باء ضمير

# سولهوال سبق لفظ الله كالام

س: الله كالام يرصف كاكيا قاعده ؟

ج: الله يااللهم ك لام مع يهل أكرزبر يا بيش موياالف مو تواس

لام كوخوب موٹا پڑھنا چاہيے-

صيح: هُوَ اللَّهُ- رَفَعَهُ اللَّهُ- سَبْحَنَكَ اللَّهُمَّ- قَالُوا اللَّهُمَّ اور

آللهُ-

اور آگر اس الام ہے پہلے زیر ہو تولام باریک ہو تاہے۔

م بسم الله اور قل اللهم-

ان دولا مول کے سواہر جگہ اور ہر حالت میں لام باریک ہی ہوتا

مَاوِلُهُمْ أَنْ لَا اللهَ

\*\*\*\*

### ستر هوال سبق

# راء کو موٹایڑھنے کے قاعدے

س : راء کے موٹا اور باریک ہونے کی صور تیں مع مثالیں بیان کریں۔

- ج: راءباره حالتول میں موتی ہوتی ہے۔ تفصیل بیہ:
  - (۱) راء مفتوحه غیر مشدوه جیسے رکیم
    - (۲) راء مضمومه غیر مشدوه جیسے رُبّما
    - (٣) راء مفتوحه مشدوه جيس الرّحمن
      - (٣) راء مضمومه مشدده جيے مَوْوا
  - (۵) راء ساکن ما قبل مفتوح جیسے آر نسلَ (۲) راء ساکن ما قبل مضموم جیسے یُوز قُون (۲)
  - (۷) راء ساکن ما قبل کسره عارضی جیسے اِ رجع
- (٨) راء ساكن ما قبل كسره دوسرے كلمه ميں جيسے رئب ار جعون
- (٩) راء ساكن ما قبل كسره مابعد حرف مستعليه جيسے قِوْطَاسٍ وَوْقَةٍ وَ

مِرْصاد' إِرْصَادًا ) ما الكارِّ قبل اكر الخبل من وصد قرار المدر ما

- (۱۰) راء ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح جیسے قَادُ (وقف میں) دری سامی کی قبل ساکن ما قبل مفتوح جیسے قَادُ (وقف میں)
- (۱۱) راء ساكن ما قبل ساكن ما قبل مضموم جيسے بيكم العُسنو (وقف

()

سلامیه السوید

(۱۲) راومشمومه جس پر رَوْم کے ساتھ وقف کیاجائے جسے مُنتَصِرُ ٥

فا ندہ: ور وَ شعراء میں لفظ فِر ق کی راء جس طرح چاہو پڑھو موٹی یا بار یک۔

بار یک۔

نوث:

رُوم کے ساتھ وقف کابیان آگے وقف کے باب میں آئے گا۔

\*\*\*\*

#### المهار هوال سبق

# راء کوباریک برطنے کی صور تیں

س: راء کتنی حالتوں میں باریک ہوتی ہے؟

ح: سات حالتوں میں راءباریک ہوتی ہے تفصیل ہے ہے

(۱) راء مکسوره غیر مشدده جیسے رجال ّ

(۲) راء مکسوره مشدوه جیسے اکو جال

(٣) راء ساكن ما قبل مكسور جيسے مثير عمّة

(۲۷) راء ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور جیسے جبٹو (وقف میں)

(۵) راء ساکن ما قبل یاء ساکن جیسے خیرہ قَدیْرہ (وقف میں)

(٢) راء إماله كي حالت ميس جيسے مجريفها

(2) وہ زیرِ والی راء جس پر رُوم کے ساتھ وقف کیا جائے جیسے وَالْفَجْرِ o

ان : موٹاورباریک پر صنے کاکیانام ہے؟

ج: موٹا پڑھنے کو تھیم اور باریک پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں۔ م

اسی طرح موتاحرف محم اورباریک مرقق کهاجاتا ہے۔

س: إماله سے كيام او ہے اور قرآن ميں كتنى جگه ہے؟

ع: امالہ کے معنی ہیں جھکانا لیعنی الف کو یاء کی طرف جھکانا۔ قرآن

میں سے صرف سور ہے ہوومیں ایک جگہ ہے مکبوریھا۔

### انیسوال سبق الف کی موطانی اوربار یکی الف کی موطانی اوربار یکی

ن: الف کے موٹااورباریک ہونے کاکیا قاعدہ ہے؟

ن : الف بمیشه ساکن ما قبل مفتوح بهو تا ہے اور بمیشه لفظ کے در میان

یا آخر میں ہوتا ہے۔اس سے پہلے زیر والاحرف اگر موٹا ہو تو

الف بھی موٹا ہو تاہے۔

صيد: قَالَ رَانَ اللَّهُ شَطَطًا ٥

اور اگر الف سے پہلے زبر والاحرف باریک ہو توالف بھی باریک ہوگا۔

جي : كَانَ كِتَابِ -

ن: الف سے پہلے آنے والے موٹے حروف کتے ہو سکتے ہیں؟

ن : بات من عليه جن كالمجموعه خص صَغط قِظ ہے اور ہمیشہ پر

بى موت بي اور دوحرف لام وراء جن ميں تعجم عارضى طورير

پیدا ہو جاتی ہے۔ (ان دونوں کی تعجم کے قاعدے گزر چکے

بیں) خلاصہ سے کہ مفحم حروف دس بیں سات مستعلیہ جن کی رہے۔ تق

تعجم صفت لازمه ہے اور تین حروف لکار جن کی تعجم عارضی

ہ۔ گر الف سے پہلے الف شیں آسکتا اس لیے ان وس

ا فول میں ہے نوبی الف سے پہلے آسکتے ہیں۔

بيسوال سبق

نون ساكنه و تنوين ميں فرق

س: نون ساکن و تنوین میں کیافرق ہے؟

ح: نون ساكنه اور تنوين ميں تين طرح فرق كياجا سكتا ہے-

(۱) نون ساکنه لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے اَفَعَن نون تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا بلحہ بطور علامت اس کی جگہ دوزبریا دوزبریا دو پیش لکھے

جاتے ہیں۔

جيے: أَحَدُ جُزْءً القَريش -

(۲) نون ساکنہ و صل اور و قف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے مثلاً

کُن 'نون تنوین صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے مگر وقف میں

نہیں پڑھاجاتا جیسے اَحَد ٥ کووقف میں اَحَد پڑھیں گے۔

(٣) نون ساكنه لفظ كے در ميان ميں اور آخر ميں ہر جگه آسكتا ہے

جیسے انعمت اور کن - مگر نوان تنوین ہمیشہ آخر میں ہی ہوتا

- ----

جيے: كُفُواً-

\*\*\*\*

### اكيسوال سبق

# نون ساکنہ و تنوین کے حال

س: نون ساکنہ اور نون تنوین کے کتنے حال ہیں؟

ج: جارحالين:

(۱) اظهار (۲) ادعام (۳) قلب (۲) اخفا-

س: الن چارول کی تفصیل کس طرح ہے؟

ج: (۱) اظهمار: نون ساكنه يا تنوين كے بعد اگر كوئى حرف حلقی آئے تو نون ساكنه ظاہر كر كے بلاغنه پڑھتے ہیں خواہ به صورت ایک كلے میں ہو یا دو میں جیسے اَنْعَمْت مَنْ امَن شَیْ ءِ عَلِیْم –

اس اظهار کواظهار حلقی کہتے ہیں۔

(۲) ادغام: اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد یکر مکون کے چھ

ر فوں میں سے کوئی حرف آئے توادعام ہو تاہے لیمیٰ نون کو

ان حرفوں میں اس طرح ما کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ

مشرو ، وتے ہیں جسے مِن وَالِ بِحِجَارَةِ مِنْ - هُدّى

للمنقبن -

ادیان کی دو معین بیل (۱) نته کے ساتھ سے چار حروف یکنمو میں

، و تا ہے۔ اور (۲) بلاغتہ بدوو ترف لاموراء میں ہوتاہے۔

نوے مات جلہ بے قاعدہ جاری شیں ہو تا صِنوَان وقنوان بنیان

دُنْيًا ' يُسِينَ وَالْقُرْان ' نَا وَ الْقلَم ' مَنْ سكته رَاقِ -(٣) قلب: لیخی نون ساکنه و تنوین کو میم سے بدل کر غنه اور اخفاء کے ساتھ پڑھنا پید لنااس وقت ہو تاہے کہ نون یا تنوین کے بعد با آجائے خواہ ایک کلمہ میں ہویادومیں جیسے سنبلّیة من بَيْن عَلِيْمٌ بِالطَّالِمِين

(۷) اخفاء : لینی نون کوبلا تشدید غنه کے ساتھ اس طرح یرُ صاجائے کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے۔ ہیراس وقت ہو گا کہ نون ساکنہ و تنوین کے بعد (حروف حلقی اور ر ملون اور باء کے علاوہ) باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آئے خواه ایک لفظ میں یادو میں اس کواخفاء حقیقی کہتے ہیں جیسے: مِنْ قَبْلِكَ 'كُنْتُمْ شَيْءٍ قَدِير

بائیسواں سبق میم ساکنہ کے حال

ن: ميم ساكنه كے كتنے حال بين؟

ج: میم ساکنہ کے تین حال ہیں۔

(١) إدعام (٢) إفقاء (٣) إظهار

(۱)اِد عام: لینی میم ساکنه کے بعد دوسری میم آئے تو دونوں کو ایک ساتھ غنہ کرتے ہوئے مشد دیڑھیں کے جیسے وُلکٹم مَّا کَسَبْتُمْ

(۲) اِخفاء: لینی میم ساکنہ کے بعد باء آئے تو میم میں غنہ کرتے ہوئے

و نون كى زى سے اواكري كے جيے يعتصم بالله

(۳) اظهمار: لیخی بلاغنه اطباق شفتین سے میم کو ظاہر کر کے پڑھنامیم

اور باء نے مااوہ میم کے بعد جو بھی حرف آئے گا تو میم کو ظاہر

ا کے باا نونہ پڑھیں کے جسے انعمت کی میم-اس کو اظہار

شفوی کہتے ہیں۔

فا کرہ: نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے ایک جیسے حال ہیں بس فرق ہے ا کہ نون ساکنہ میں قلب بھی ہے لیکن میم میں نہیں باقی تین حال دونوں و فال میں میں میں میں میں میں میں عال دونوں

ز فول میں ہیں۔

الله المست معلوم ہو گاکہ نون ساکنہ میں اخفاء زیادہ ہے اور میم

ميں اقليمار –

فينسوال سبق

حروف غنه - اخفاء

س: إخفاء كى تشر تح كريس

ے: اِخفاء کی حقیقت ہے کہ نون و میم کی آواز کوبلا تشدید غنہ کے ساتھ اس طرح نکالنا کہ وہ مخرج سے صاف نہ نکلے بلحہ کچھ او ھوری سی

ظاہر ہو 'اخفاء کی حالت میں نون و میم کو تھاۃ کہتے ہیں۔

س: حروف غنه كتن بين؟

ج : حروف غنته صرف نون اور میم ہی ہو سکتے ہیں اور کسی حرف میں عُنه نہیں ہو تا- نون تنین حالتوں میں اور میم دو حالتوں میں

مرف غنه ہوتے ہیں۔ مرف غنه ہوتے بیں۔

نُون کی تفصیل: (۱) نُون مشدد جیسے إِنَّ

(٢) نون هاة ليني وه نون جس ميں اخفاء مور ہامو جيسے ڪنتيم

(٣) ينمو كے جارح فول ميں (غنه كے ساتھ) ادعام جيسے من

يَشَاءُ مِنْ مَاءٍ مِنْ نَارٍ -

ميم كى تفصيل: (١) ميم مشدوجيسے ثم اُم مَنْ

(۱) میم مشد و قبیسے تیم ام من ۷۷ میم مثلات جیسے تیک اور میں وی من میں شان کے جو نے مند میں ایک میں

(Y) میم کلاة جیسے و مَاهُمْ بِمُؤْمِنِینْ - خلاصہ بیر کہ حروف غنہ پانچ ہیں -چندہ دورہ

### چوبيسوال سبق

#### المره

س: ہمزہ کی کتنی فشمیں ہیں؟ ج: ہمزہ کی دوفشمیں ہیں:

(١) تطوية (٢) وصلية

قوام ين المعينة الله ين يؤها جاتا باور بهى بهى حذف تهين بوتا-الله الطعينة اللهيك أخرج أنذِرُ أدْعُو-

وصلیہ: وسلیہ وہ ہے کہ شروع میں تو پڑھا جائے گر عبارت کے ور میان میں آئے تو گر جائے جیسے فَانْفَجُوتُ کہ اصل میں فَانْفَحُوتُ اَمْ الْوَلَائِوَا کہ اصل میں اَمْ اِلْ تَابُوا ہے کا انفِصام کہ اصل میں لا اِنْفِصَام ہے۔

ان: وصليه و قطعيه كي پيچان كيا ٢٠

ج : (۱) اسمول کے شروع میں اُل کا ہمزہ وصلیہ ہوتا ہے جیسے اَلکو تُو اَلْحَمَد 'الَّذِی – یہ ہمزہ مفتوح ہوتا ہے -

(۲) فعل جس کا تیسراحرف مضموم ہو تواس کا ہمز ہوصلی مضموم او تا ہے جیسے اُفٹاکو اور اگر تیسراحرف مفتوح یا مکسور ہو تو

وَمِرْ مَ وَسَلِيهِ مُكُور مِو تَا ہے - جَيْبِ إِنْفَجَرَت النَّهُوا النَّقِهُ وَا النَّقِهَامِ

انفصام-

(٣) سات اسم ہیں جن کے شروع میں ہمز ہ وصلیہ مکسور ہے۔ اسٹم ابن ابنی امرو و امراق افغا اثنیا النیکا اسٹم ابن ابنی ابنی المرو ال

ند کورہ ہمزوں کے سواتمام ہمزے قطعی ہوتے ہیں:

(۱) فعل کے شروع میں ہمز ہُ مفتوح ہو تووہ قطعی ہوتا ہے جیسے اَذْهَبْتُمْ۔

(۲) مضارع واحد متنکلم کا ہمز ہ ہمیشہ قطعی ہو تاہے جیسے واَعْتَزِلْکُم ، سائنول منگلم کا ہمزہ ہمیشہ قطعی ہو تاہے جیسے واَعْتَزِلْکُم

#### نوك:

پانچ فعل ہیں کہ ان میں تیسرے حرف پر پیش ہے لیکن ہمز وُوصل مضموم ہونے کی بجائے مکسور ہے۔

(۱) إِمْشُوا (۲) إِيتُوا

(٣) إِقْضُوا (٣) إِبْنُوا

(۵) اِتَّقُوا

00000

يجلسوال سبق

لام ال

ں . ال کے لام کوا گلے حرف میں ملا کریا ظاہر کر کے پڑھنے کا کیانام ہے؟

ن: اسم کے شروع میں اُل کے لام کوا گلے حرف میں ملا کر پڑھنے کو ادغام اور ظاہر کر کے پڑھنے کواظہار کہتے ہیں۔

س: اظهار كتن حرفول مين موتاب-

ج : چوده میں جن کا مجموعہ اِنغ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِیْمَهُ ہے۔ جیسے اَلْنُ اَلْہُوْقُ اَلْهُدی ان کو حروف قمریتہ کہتے ہیں۔

ارغام كتخرفول ميں ہوتاہے؟

ن چودہ میں بینی وہ باتی حروف جو قمریتہ کے سواہیں جیسے اَلشہدیس' الزینٹوٹن' اَلتواب ایسے حرفوں کانام شمسیۃ ہے۔

فاكره:

منعل کے شروٹ یادر میان میں جو لام ساکن ہو۔اس کو ہمیشہ ظاہر کر اور میں ہے جیسے :

> «السمه، فالتقطه، جعَلْنَا، قُلْنَا «««««»

### چهبیسوال سبق

## ادغام واظهار

س: ادغام کی کیاتعریف ہے؟

ح: حرف ساکن کو حرف متحرک میں اس طرح ملاکر پڑھناکہ

دونوں ایک ساتھ مشد دادا ہوں پہلے حرف کومد غم دوسرے کو

مدغم فيه كهت بين-

س: اظهار کی تعریف کریں ؟

ج: حرف کواس کے مخرج وسفات کے ساتھ واضح پر صنا-

س: ادغام کی قشمیں بیان کریں؟

ج: ادغام كى كل يائي فتميس بين تفصيل بيت-

(۱) او غام ملين تام : يعني مدغم اور مدغم فيه دونوں ايك ہى حرف

ہول اور بیہ ادعام ہمیشہ تام بی ہوتاہے: مثلًا إذْ ذُهب أَنْ

نَعْبُدَ يُدْرِ كُكُمْ-

(۲) اد غام متجانسین تام: مدغم اور مدغم فید ایک ہی مخرج کے دو

حرف ہوں اور پہلے حرف کی کوئی بھی آوازباقی نہ رہی ہو جیسے

قَدْتَبِينَ اور إذْظُلَمُوا

(٣) او عام متجالسین ناقص : مدغم اور مدغم فید ایک ہی مخرج کے دو

حرف ہوں مگر پہلے حرف کی کوئی آواز بھی باتی ہو جسے بسکطت م کہ پہلے حرف طاکی صفت استعلاء اطباق باتی ہیں۔

نوٹ:

الماء كااد عام تا میں قرآن میں جار جگہ ہوا ہے۔ بسطت اَحطت اَحطت مافر طلقہ مافر طلقہ مافر طلقہ مافر طلقہ اور اد عام متجانسین ناقص کی بس بھی جار مثالیں ہیں اور کوئی نہیں۔

( ٣ ) ادغام متقاربین تام : دو مخرجوں میں پائے جانے والے حرفوں کواس طرح ملانا کہ پہلے حرف کی کوئی بھی آوازباتی ندرہے جیسے قُلْ رَّبِ ۖ اَلَمْ نَحْلُقْکُمْ --

( ) او عام متقاربین تا قص : وو مخرجوں میں پائے جانے والے حرف کی کوئی صفت بھی باقی حرف کی کوئی صفت بھی باقی مرح ملانا کے پہلے حرف کی کوئی صفت بھی باقی رہ ہم مثلاً مَن یَشاءُ مِن وَال ' نیزاکم نَخلُقُکُم میں بھی او عام ناقص جائزہے لیعنی قاف کی صفت استعلاء باتی رکھتے ہوئے۔

:016

(١١) كَ إِنَا لَا يَهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

in

(۱) و المستلى شي مكين كااد غام تو ہو تا ہے جیسے يُو جِهد مَاكم

تَسْطِعْ عَلَيْهِ - مَر مَتَالَمُن يا مَتَقَارِ بَيْن كا ادعام نميل ہوتا - جيسے:

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ سَبِحُهُ كَاتُزِغْ قُلُوبْنَا -

(۳) زیادہ تراد غام ہی ہو تاہے اد غام ناقص صرف جار صور توں میں ہے۔

(۱) طاء كاتاء ميں جيسے: بسطت

(٢) نون كاواؤمين جيسے : مِنْ ولِي

(٣) نوك كاياء مين جيسے: أَنْ يَأْخُذُ

(٣) قاف كا كاف ميں جواك جگه اَكَمْ نَخْلُقْكُمْ مِين جوازا ہے۔

\*\*\*\*

# ستا كيسوال سبق مد فرعی (منصل ومنفصل)

مداصلی و فرعی کا کیامطلب ہے؟ حروف مده کو ان کی اپنی اصلی اور قطری مقدار میں لمبا کرنا مد اصلى كهلاتام جيه قالوا مين الف اور واؤاور داعي مين ياء -اور سی سبب سے ان حروف مدہ کو زیادہ لمباکر نامد فرعی کہلاتا ہے۔ جاء

مد فرعی کے سبب کتنے ہیں ؟ : 0 ن:

دوسبب بین ہمزہ مسکون اصلی باعار صنی

سکون اصلی و عار صنی میں کیا فرق ہے؟ : 0

سکون اصلی وہ سکون ہے جو ہمیشہ پڑھا جائے 'سکون عار ضی وہ کہ

سر ف و قف میں پایا جائے -

: 0

سبب مد ہمزہ ہو تواس مد فرعی کی کتنی قشمیں ہیں؟

صرف دوحرف مارہ کے بعد اس کلمہ میں ہمزہ وہو ٠. 4

الماء سوء اسينت ال كومد متصل كيت بين-

اور دوس کی قتم ہے کہ حرف مدہ کے بعد دوس سے کلمہ کے شروع 

كويد منفصل كهتے ہيں-

الها كيسوال سبق

مد فرعی (مدلازم وعارض)

سکون کے اعتبار سے مدکی کتنی قشمیں ہیں؟ س:

سکون کے اعتبار سے مدکی دوقسمیں ہیں۔ ئ:

مدلازم (۲) مدجائز (1)

مدلازم كى پانچ فشميں ہيں۔

(۱) مدلازم حمی مثقل: حرف مدہ کلمہ میں ہواور اس کے بعد والے

حرف پر تشدید ہو جیسے حاج

(۲) مدلازم علمی مخفف: حروف مد کلمه میں ہو اور اس کے بعد والے

حرف پر سکون اسلی جو جیسے الان

(۳) مدلازم حرفی مثقل : حرف مده حروف مقطعات میں ہو اور اس

کے بعد والے حرف پر تشدید ہو جیسے آلم میں لام

(۷) مدلازم حرفی مخفف: حرف مده حروف مقطعات میں ہو اور بعد

والے پر سکون اصلی ہو جیسے الم میں میم

(۵) مدلازم لین : حرف لین کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو

اور سے حرف مقطعات میں صرف عین میں دو جگہ ہے۔

كَهْيَعْص (مريم) حمم عسق٥ (شوري)

س: مدجائز كي فتمين بتلايخ؟

ح: اس كى دوقسميس بين-

(۱) حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو جیسے و قف میں اَلْعُلَمِیْنَ ہِ اِس کو مدعارض و قفی کہتے ہیں۔ اس کو مدعارض و قفی کہتے ہیں۔

(۲) حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو جیسے وقف میں خواف مصیف واس کومدعارض لین کہتے ہیں۔

#### نوٹ :

مدلازم کلمی مخفف کی قرآن میں صرف ایک ہی مثال ہے آلان جو سور ۂ یونس میں دو جگہ ہے۔

فاكده:

حروف مقطعات بعض سور تول کے شروع میں کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف کو کہتے ہیں-

یہ چودہ حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے نقصَ عَسْلُکُم ْ حَی طَاهِر ّ ان میں تین طرح کے حروف ہیں۔

(۱) جن میں مدفر عی ہے۔ یہ آٹھ حرف ہیں نقص عَسْلُکُمْ

(٢) جن ميں مداصلي ہے بيانے ہيں حتی طَهُوَ

(۳) جن میں کوئی مرنہیں ہے۔ یہ صرف ایک حرف الف ہے۔ جن جہ جہ جہ

### انتيسوال سبق

## مدول کی مقداری

س: مدول کی مقداریں بتائیں؟

ج: مقداریس تین ہیں-

(۱) قَصْر: ليعني اصلى مقد اربقدر دوحركت-

(٢) توسط : ليني در مياني مقد اربقد رجار حركت -

(٣) طُول: خوب لمبامد كرنابقدر جيم حركت

س: مدول کی قسمول میں مقداروں کوواضح کریں۔

ج: (۱) داصلی میں صرف قیم ہے۔

(۲) مد متصل ومنفصل میں صرف توسط ہے۔

(m) مدلازم کی جاروں قیموں میں طول ہے۔

(۷) مدلازم لین میں طول و توسط بہتر ہے 'قصر اچھا نہیں ۔

(۵) مد عارض و تفی میں طول بہتر ہے۔ پھر توسط 'پھر قصر مدلین

عارض میں قصر بہتر ہے 'پھر توسط' پھر طول۔

تبيسوال سبق

هاء ضمير

س: باءِ ضمير كس كو كيت بين؟

ج: عربی کے اعتبار سے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر (٥) ہوتی ہے

بمعنى أى مثلًا كتابه (أى كاتاب)

س: الساء ك كن قاعد ي ين؟

ج: دو قاعدے ہیں ایک اس کی حرکت کا دوسرے اس کو تھینجے نہ

کھیجے کا۔

س: حرکت کا قاعدہ کس طرح ہے؟

ج: اس هاء سے پہلے حرف کے نیجے ذیر ہو 'یااس سے پہلا حرف یاء ساکنہ ہو۔ یہ ہاء مکسور ہوتی ہے جیسے فیلیو' بیا ورنہ مضموم یاء ساکنہ ہو۔ یہ ہاء مکسور ہوتی ہے جیسے فیلیو' بیا ورنہ مضموم

موتى ب جيك لله و المرأته أخاه رايتموه أنزلنه-

#### فاكده:

قرآن میں پانچ ہاءِ ضمیر ہیں جو اس قاعدے کے خلاف ہیں۔(۱) اُرْجہ (۲) اُلْقِهٔ که بجائے مکسور ہونے کے ساکن ہے اور (۳) عکیهٔ الله اور (۴) وَ مَا أَنْسَانِیْهُ که مکسور ہونے کی بجائے مضموم ہے (۵)

ویتقه که بجائے مضموم ہونے کے مکسور ہے۔

س: مصنیخ کاکیا قاعدہ ہے؟

ج: ہاءِ ضمیر کے پہلے اور بعد والے دونوں حروف اگر متحرک ہوں تووہ ہاء تھینج کر پڑھی جائے گی جیسے اتنا فی ورنہ بلاکھنچ جیسے مبناهٔ الْمَانْهُورُلَهُ الْمُحَقِّ۔

فاكده:

قر آن میں دو ضمیریں اس قاعدہ کے خلاف آئی ہیں: یَوْضَهُ لَکُمْ کہ تھینچ کر پڑھنا صحیح نہیں اور فیہ مُهانَا کہ اس کوبلا تھینچ پڑھنا صحیح نہیں۔

فاكره:

تھینے کر پڑھنے کوصلہ اور بغیر کھنچے پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔

\*\*\*\*

# اکتیبوال سبق ا جناع ساکنین (الف)

س: اجتماع سائنن كاكيامطلب ؟

ج: اجتماع سائنين كامطلب بدوساكنول كااكشابونا-

س: اس کے مختفر قاعدے کس طرح ہیں؟

ج: اس کی دوحالتیں ہیں۔

(۱) ایک بید که دونول ساکن ایک کله میں ہول اور پہلا ساکن ، ه مور ایک کله میں ہول اور پہلا ساکن ، ه مور اساکن اصلی ہو جیسے ۽ آلان کُ دُآبَةٌ اور خواه دوسر اساکن اصلی ہو جیسے ۽ آلان کُ دُآبَةٌ اور خواه دوسر اساکن عارضی ہو جیسے یَعُلَمُونَ ٥ تُکَلِّدُبُانُ ٥ قَلِدِیْوْ ٥ دوسر اساکن عارضی ہو جیسے یَعُلَمُونَ ٥ تُکَلِّدُبُانُ ٥ قَلِدِیْوْ ٥

دونوں صور توں میں بیہ قسم جائز ہے اس کواجتماع ساکنین علی حدیم

کہتے ہیں۔

(r)

دوسری یہ کہ یہ دوساکن دو کلمول میں ہول یعنی پہلاساکن پہلے
کلے کے آخر میں اور دوسر اساکن دوسرے کلے کے شروع میں
مثلاً وَ السّتَبُقُا الْبَابُ کہ اصل میں وَ السّتَبُقُا الْبَابُ تُقا۔
الْبَابُ کے شروع ہمز ہُ وصل در میان کلام میں آنے کی وجہ
سے حذف ہو گیا تو دوساکن دو کلموں میں جمع ہوئے لفظ ہو گیا۔

وَاسْتَبُقَا الْبَابُ بِهِ اجْمَاعِ سَاكَنِن ناجائز ہے اس کواجَمَاع سَاكَنِن عاجائز ہے اس کواجَمَاع سَاكَنِن عاف علی غیر حدم کہتے ہیں۔
فائدہ: دوساكنول كے ايك كلمه ميں جمع ہونے كى ايك صورت بيہ بھى ہوتى ہے كہ دوساكن ايك كلمه ميں جمع ہول اور ببلاساكن حرف مدہ نہ ہو مگر يہ صورت ہميشہ وقف ہى ميں ہوتى ہے اور جائز ہے وصل ميں نہيں ہوتى ہے ہور جائز ہے وصل ميں نہيں ہوتى جے سے قدّرہ عُشْرہ فِر حُحْرہ ہ

\*\*\*\*

# بتیسوال سبق اجتماع ساکنین (ب)

س: اجتماع سائنين على غير حده ناجائز ہے توكياكر ناجا ہيے؟

ج: دو کلموں کے اجتماع ساکئین کو ختم کرنے کے پیر طریقے ہیں۔

(۱) اَكْر بِهلا ساكن حرف مد ہو تو حذف كيا جائے گا جيسے وُاسْتَبُقاً الْباَبُ وَفِي الْأَرْضِ –

(۲) اگر پہلا ساکن میم جمع ہو تواس کو ضمہ دے دیں گے جیسے عُکنے کُمُ الْقِتَالُ – عُکنِیکُمُ الْقِتَالُ –

(۳) اگر پہلاسا کن واولین جمع ہو تواس کو بھی ضمہ دے دیں گے جیسے وُلَا تُنْحِشُو النَّاسُ –

(٣) اگر بهلاساكن مِنْ كانون مو توزير دي كے جيسے مِنَ النَّاسِ

(۱) اگر ان میں ہے کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر پہلے ساکن کو ذیر ریں گے جیسے قُلِ اڈعُو اللّٰہُ اوراُوِ اڈعُو الرَّحْمُنَ –

فائده

ایک کلمہ کے آخر میں تنوین ہو دو سرے کے شروع میں ہمز ہو صل ہو تو ہمزہ و صل حذف ہوگا اور دو ساکن دو کلموں میں جمع ہونے کی صورت پیدا ہو جائے گی لہذا پہلے ساکن لیعنی تنوین کو کسرہ دے دیں گے جیسے بیزینیة یہ الْکو ایجب ' بَرِیْنَیْة یہ الْجُونَاتُ

00000

#### فائده

س: حركات كس طرح ادا بوتى بين؟

ج: حركات زير 'پيش كو كيتے ہيں۔

زبر: سیدهامنه کھول کر اداکر ناجاہیے جس سے حرف کی آواز کھل کر

تکلی ہے جیے : ب ت ت ث

زیر: ہو نٹوں کو نیچے کی طرف کو مائل کر کے باءِ معروف کی سی

يُود ب كراداكرناچاہيے جيے ق' يٰ م

بیش: ہو نٹول کو گول کر کے واؤ معروف کی سی آواز سے نکالوجیسے: دیدو

ش ط ر

س: ال کی غلط ادائیگی کی کیا صورت ہے؟

ح: زير مين : و ننول كو گول كر دينايا بو ننول كوينچ كى طرف ما كل كر

دینادونول صور تول میں زیر غلط ادامو گا-

زیر میں منہ کھل جانے یا ہو نٹول میں گولائی آ جانے کی ہر دو صور توں میں زیر کی ادا صحیح نہ ہوگی۔

پیش میں منہ کھل جانے یا ہو نٹول کے نیچے کی طرف مائل ہونے سے پیش صحیح نہ ہو گا-

سكون كاكيامطلب ي

ن: ان کی ادایہ ہے کہ حرف میں حرکت کی یا ملنے کی کیفیت نہ

ہونی جائے اس نے اُلْحَمْدُ کے لام کویا اُنْعَمْتَ کے نون کو ہلانا غلط ہے۔ البتہ قلقلہ کے حرفول کوہلانا جا ہے۔ البتہ قلقلہ کے حرفول کوہلانا جا ہے۔ البتہ قلقلہ ہے دول کوہلانا جا ہے۔ البتہ علالہ ہے ۔

س: تشدید کاکیامطلب ہے؟

ج: تشدید والاحرف دو دفعه پڑھا جاتا ہے پہلے ساکن پھر متحرک۔
اس لیے تشدید والے حرف کی ادامیں دوحرفوں کی دیر ہوتی ہے
اس لیے حرف مشد دیر وقف ہو توحرف کی ادامیں قدرے دیر
ہونی چاہیے کیونکہ مشد دیپلے ساکن تھا پھر متحرک وقف میں ہے
متحرک بھی ساکن ہوگیا تو دونوں ساکن اداکر نے چاہئیں جیسے:
اُلْمُفُرِّہُ٥

نوٹ: زیر اور پیش ہمیشہ باریک ہی ہوتے ہیں اور زبر باریک حرف پر ہو تو باریک ورنہ پر ہوتاہے-

فاكره:

: 2

س: لا تأمناً كوكس طرح يرهيس؟

آبا تا آمناً میں جو نون مشدد ہے نشدید کی وجہ سے یہ پہلے ساکن پڑھاجائے گا پھر متحرک جس وفت پہلے ساکن پڑھیں تو دونوں ہو نٹول کو گول کر لیں اور ساتھ ہی الف کے برابر غنہ بھی کریں کیونکہ مشدد ہے اور ہر نون مشدد میں غنہ ضروری ہے لیکن جب نون کو متحرک پڑھیں تو ہو نٹول میں گولائی بالکل نہ

-2

فاكده:

: 2

س: وہ صادیے لکھے ہوئے الفاظ کس طرح پڑھے جائیں جن پر جھوٹاساسین بھی لکھاہو تاہے-

یہ الفاظ چار ہیں (۱) و یَبْضُطُ (پاره ۲ رکوع ۱۲) (۲) بَصْطَةً
(پاره ۸ رکوع ۱۲) (۳) اَلْمُصَیْطرُون (پاره ۲۷ رکوع ۲۷)
(۴) بِمُصَیْطر (سورهٔ غاشیه) پیلے دو لفظوں میں صرف سین
ہی پروهیں گے نمبر ۳ میں سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے
نمبر ۴ میں صرف صاد پردهیں گے۔

\*\*\*\*

## تينتيسوال سبق

## و فق کس طرح کرے؟

س: وقف كاكيامطلب ٢٠

ج: کلمہ کے آخر میں سانس لے کر ٹھیر نااور کلمہ سے ہیے مراد ہے کہ مداذنا آئے کی مدین سانن میں ان کا میں میں ان کا میں جاتا ہے جات

وہ لفظ آگے کی دوسرے لفظ سے ملاکرنہ لکھا ہو جیسے مینگم –

کہ مین پروفف نہ کریں گے بلکہ کئم پر کریں گے۔ وقف میں کلمہ کے آخری حرف کا کیانام ہے؟

س: وقف میں کلمہ کے آخری حرف کا کیانام ہے ج: موقوف علیہ

س: موقوف عليه پرئس طرح تهم ناجات ؟

ج: (۱)اگر مو قوف علیہ پہلے ہی ہے ساکن ہو تواس پر سانس لے

كر تهر جانابي و قف مو گاجيے فلا تنهر ٥

(۲) موقوف علیه پر عارضی حرکت ہو جیسے قَالَتِ الْاَعْوابُ میں تاء پر اگر وقف کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تاء کو

ساكن يره كرسانس لينے كے ليے تھر جائے۔

(m) لفظ کے آخر میں گول تاء ہو تو اس کو ساکن ہاء سے بدل کر

تھریں گے جیے حسننہ پروقف کریں توپڑھیں گے حسننہ 0

(۷) لفظ کے آخر میں گول تاء کے علاوہ کو نی اور حرف ہو اور اس پر دو

زبر کی تنوین ہو تو اس تنوین کو وقف میں الف سے بدل کر

رد هيں کے جيسے نِد آء کوو قف میں نِلد آء اپر هیں گے-

(۵) موقوف علیہ پرایک زبر ہو تواہے ساکن پڑھیں جیسے وَقَبُ کو وقف میں وقب 0 پڑھیں گے۔

(۲) موقوف عليه کے نيج ايک زيريا دو زير ہول جيسے تالله اور

نَعِيمٍ –

الیی صورت میں وقف کے دو طریقے ہیں (۱) وقف بالاسکان (۲) وقف بالروم پہلے کا مطلب ہے ساکن پڑھ کر محمرنا دوسرے کا مطلب ہے موقوف علیہ کی حرکت (زیر) کو آہستہ آواز میں پڑھنا-

(2) موقوف علیہ پر ایک پیش یا دو پیش ہو جیسے نَسْتَعِینُ 0 اور عظیہ 0 الیمی صورت میں وقف کے تین طریقے ہیں۔ عظیم 0 الیمی صورت میں وقف کے تین طریقے ہیں۔

(۱) وقف بالاسكان-

(٢) وقف بالروم-

(س) وقف بالا شام اشام کابیہ مطلب ہے کہ حرف کو پڑھنا توساکن ہی ہے۔ گر ہو نٹوں کو اس طرح گول کر دینا جس طرح پیش ادا کرتے وقت ہوتے 'ہیں۔

\*\*\*\*

### چونتيسوال سيق

## اسكان روم "اشام

س: إسكان يارُوم يا إشام كے ساتھ وقف كاكيا طريقہ ہے؟

ج: موقوف علیہ (لیمنی کلمہ کے آخری حرف) کو ساکن کر کے

سانس لیتے ہوئے ٹھیر ناوقف بالاسکان ہو تاہے اور بھی طریقتہ م

زیاده مشهور ہے۔

(۲) موقوف علیه کی حرکت کو آہستہ پڑھناوقف بالروم کملاتا ہے جیسے قُدُرہ

(۳) پیش دائے حرف کو ساکن کر کے پڑھنااور ساتھ ہی ہو نٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرنا-بیرو قف بالاشام ہے۔

فاكره:

و قف بالاسکان ہر حرکت میں ہو تاہے و قف بالروم صرف زیر اور پیش میں ہو تاہے و قف بالاشام صرف پیش میں ہو تاہے۔

فاكره:

و قف کابہت بڑا اصول ہے ہے کہ رسم الخط کے تابع ہو تاہے لیعنی لفظ جس طرح لکھا ہوا ہو و قف میں اسی طرح پڑھیں گے اسی لیے گول تاء کو ہاء سے بدلتے ہیں -دوزبر کی تنوین کوالف سے بدلتے ہیں کیونکہ الف

لکھا ہو تا ہے جیسے عکیہ ماہ الٹا پیش یا کھڑ ازبر یا کھڑی زیر کو وقف میں ہمیں ہمیں بڑھا جاتا۔ کیونکہ حرکات و سکنات رسم الخط سے خارج ہیں۔ان کی لکھائی کاوقف میں اعتبار نہیں۔

فاكده:

س: روم واشام كمال جائز نهيس؟

ح: (۱) حرکت عارضی

(٢) كول تاء بروقف بإلرؤم يا بالاشام جائز نهيں-

\*\*\*\*

پينتيسوال سبق

و فف كالمعنى سے تعلق

س: وقف س جگه کرناچاہیے؟

ج: وقف کے معیٰ سانس لے کر ٹھہر نا

چونکہ سانس سے وقف کا خاص تعلق ہے۔اس لیے وقف کی دو قت میں ۔
قشمیں ہوئیں۔

(۱) 'وقف اختياري

(۲) وقف اضطراري

(۱) معانی پر نظر رکھ کر پڑھے کہ بات جمال ختم ہووہاں ٹھہرے تو بیرو قف اختیاری کہلائےگا۔

(۲) کیکن اگر الیی جگہ وقف کرے کہ بات توابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ سانس میں تنگی ہونے کی وجہ سے کلمہ کے آخر میں ٹھہرا تو وقف اضطر اری ہوگا-

 $\diamond \diamond \diamond \diamond \diamond \diamond \diamond$ 

#### جصيبوال سبق

## كمال وفف كرے؟

- س: وقف كرنا بوتوكس جكه تهري ؟
- ج : بہتر ہے کہ جمال بات پوری ہو وہاں تھمرے بات پوری ہونے کے تین درج ہوتے ہیں-
  - (۱) جہال مضمون ختم ہو جائے اس جگہ ٹھھر ناوقف ِ تام ہے۔
    - صي : و أولئِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ،
- (٢) جمال جمله توختم بوابو مگر مضمون ابھی ختم نه بوابووه و قف کافی
  - ے جے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ٥
- (۳) مضمون یا جملہ ختم تو نہیں ہوا مگر جملہ کے در میان کہیں ایسی سے بیار میں ایسی میں
- عكه تهراكه بات كالجه مطلب سمجه ميں آجائے به وقف حسن
- ے بیسے الله o
- ل: وقف كيامكربات بجه بهي سمجه مين نهين آئي تواس وقف كاكيانام
- ج : اس كو وقف فتبيح كهتم بين جيسے سور و فاتحه ميں إيّاك پر وقف

00000

-2-)

### سينتيسوال سبق

#### رموز

س: معنی معلوم نہ ہوں تو کیا کرے؟ ج: بہتر ہے کہ وقف کی رموز بعنی علامتوں پر ٹھھرے۔

ر موزیه بیل:

|  | j | 3 | 4 | ٩ |
|--|---|---|---|---|
|--|---|---|---|---|

س: وقف کے بعد پیجھے ہے دہرائیں یا آگے ابتداکریں؟ ج: اوپرذکر کی گئی پنج علامتوں پر ٹھھرے تودہرائے نہیں آگے بوھے اور اگر کوئی علامت نہ ہویالا ہو تو پیجھے ہے لوٹا کر پڑھنا چاہیے!

\*\*\*\*

### ار تيسوال سبق

# مجھ ضروری مسائل

سکتہ سے کیام ادہے اور سے کتنی جگہ ہے؟ س:

قر آن میں سکتہ چار جگہ ہے۔(۱) سور ہ کہف کے شروع میں وکم ج:

يَجْعَلْ لَهُ عِوجَانَ قَيْمًا (٢) سورة يس ركوع م ميل من

مرقدنات هذا

سورهٔ قیامه میں من سکته رأق (۱۲) سورهٔ مطفقین میں کلّا بل

سکته کا مطلب پیہ ہے کہ وہاں سانس لئے بغیر ذرار ک جاؤ۔ پیر بھی یاد ر کھو کہ سکنہ کا حکم وقف ہی کا ساہے۔بس فرق سیہ ہے کہ وقف میں آخر کلمہ کو ساکن کر کے سانس لے کر ٹھھر جاتے ہیں اور سکتہ میں سانس نہیں لیتے لہذا سور ۂ کہف والی جکہ میں سکتہ اس طرح کرے کہ عوّجا دو زبركى تنوين كوالف سے بدل دے -اسى طرح مَنْ دَاق ميں مَنْ كے نون کوساکن بڑھ کر سکتہ کرے آگے داق میں نہ ملائے اور بھی صورت بَلْ رَانَ مِیں سمجھے پہلے دو موقعوں میں وقف کرنا بھی سیجھے ہے اس کیے وقف کی رمزیں بھی بدنی ہوئی ہیں۔

س: قرآن مجید میں وہ کو نیے کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف وصل میں تو نہیں مگروقف میں پڑھاجاتا ہے؟

ج: ایسے کلمات سات ہیں۔(۱) آنا جمال بھی ہو (۲) لکونا سورہ کہف رکوع ۵ ہیں۔ (۳) الظنو نا٥ سورہ احزاب رکوع ۲ میں۔ (۳) الظنو نا٥ سورہ احزاب رکوع ۲ میں۔ (۳) الرّسول آلا ٥ اور السّبینا ٥ سورہ احزاب رکوع ۱ میں۔ (۲) سلا الفظ قواریوا ٥ سورہ دہررکوع اللہ میں۔

نُوت: أَنَامِلَ - أَنَاسِي - أَنَابِ - أَنَابُوا - لِلْأَنَامِ مِن الفَ بميشه يرُهَا حائدًا -

س: قرآن مجید میں کو ئی ایسالفظ ہے جس کو وقف میں دو طرح پڑھنا صحیح ہو۔

ج: صرف دولفظ بين فما أتن مورة تمل ركوع ٣ مين كه فكمآ أتنن وع: صرف دولفظ بين فكما أتن أورة تمل ركوع ٣ مين كه فكمآ أتنن ويخ وقف صحيح (عذف باء) اور فكمآ أتن أبات ياء) دونول طرح وقف صحيح

س: وہ کلمات بتلائے جن کے آخر میں الف اگر چہ بنا ہوا ہے مگر وصل اور و قف کسی حال میں اس کو پڑھنا سچیج نہیں ؟

ج: اليے كلمات نوبيں (۱) أو يُعْفُواَ سور وَ بقر وركوع ٣١- (٢) أنْ تَبُوءَ اسور وَ ما كدور كوع ٥- (٣) لِتَتْلُواَ سور وَ رعد ركوع

: س

:5:

٧-(٣) كَنْ نَدْعُوا سورة كف ركوع ٢-(٥) لِيَوبُوا سورة روم ركوع ٣ (٤) لِيَوبُوا سورة محمد عَلَيْكَ ركوع ١-(٤) نَبْلُوا سورة محمد عَلَيْكَ ركوع ١-(٤) نَبْلُوا سورة محمد عَلَيْكَ ركوع ٢٠-(٨) فَمُودُ اَ سورة مود فرقال والله مورة محمد عَلِيكَ ركوع ٢٠-(٨) فَمُودُ اَ سورة مود فرقال عنكبوت اور مجم مين (٩) دوسر اقواريوا سورة دم مين - ممر وه كلمات بتلاية جن كے در ميان مين الف كها موا ہوا ہے - ممر

زائدے لینی برها شیں جاتا-

سورة آل عمران مين لا إلى الله سورة توبه مين وكلا آوضعوا سورة خمل مين لا آذبكنه سورة والصافات مين لا إلى المجتمع في سورة والصافات مين لا إلى المجتمع في سورة آل عمران مين آفائين اور متعدد جكه مكائيه المجتمع في سورة يونس مين مكائيهم اور سورة كف مين ليشاى ع اسى اور سورة كف مين ليشاى ع اسى طرح من نبائي - اور سورة فجر وغيره مين و جاى ع اور مائة و مان ين جمال بهي مول -

س: كوئى اليالفظ جس كوروايت حفص ميں دو طرح بردهنا صحيح ہو وصل دو قف دونول ميں ؟

ج: سوره روم ركوع ۲ مين ضعف دو جگه اور ضعفا ايك جگه-ان تنيون مين ضاد كاضمه اور فتحه دونون پڙهنا جائز ٻين-

## أنتاليسوال سبق

## مختلف معلومات

مقطوع وموصول اورتاء طویله ومدوره کی تشر تح کریں۔ س: کلمات علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہوں تومقطوع ہیں 'ہر ایک کے : 3 آخريس وقف سيح مثلافهال هؤلآء نساءر كوع اااور مال هذا الكِتابِ كف ركوع ٢ مَال هذا الرَّسُول فرقال ركوع ١ فَمَالَ الَّذِينَ معارج جار جُلُول مين لام كوجو حرف جار ہے مجرور سے علیحدہ لکھاہے رسم الخط کی اتباع میں لام پروقف جائز ہے اور ملا کر لکھے ہوئے کلمات میں جن کو موصول کہتے ہیں صرف دوسرے کلے پروفف کریں گے مثلاً دَعَوْهُمْ میں ہم يروقف كياجائے گادعو يرشيں-آخو اسامين تاءِ تانبيث قرآن مجيد مين اكثر تومُدُور بشكل هاء بي

آخو اسامیں تاءِ تا نبیٹ قر آن مجید میں اکثر تو کر ور بشکل ھاء ہی لکھی گئی ہے مرکبیں کہیں طویل بھی لکھی گئی ہے دونوں صور توں میں و قف رسم الخط کے تابع ہو گا لیعنی گول تاء ھاسے بدل جائے گی اور لہی تاء' تاء ہی پڑھی جائے گی مثلاً إن رخمت الله میں۔

عيوب تلاوت كيابي ؟

: 0

ئ:

عیوب تلاوت جن ہے پچناضروری ہے۔ یہ ہیں۔

## (١) تُطريب: مداصلي كوزياده لمباكرنا-

(۲) تر عید: بغیر لطافت کے گرجدار آواز میں پڑھنا۔

(٣) نظنتن: ناك مين يرصنا-

(١٧) رقيل: حرف كو ساكن يؤه كر پھر حركت يؤهنا مثلاً أنْ

هَدَيْنا-

(۵) عنعنه: ہمزه میں عین کی آواز ملانایاس کے برعکس -

(٢) رُكُرُه: اظهار كى جكه ادعام كرنامثلافاصفح عنهم يس-

(٤)و شبه: يهلالفظ مكمل كئے بغير دوسر اشروع كردينا-

(۸) تمطط: حركات بى كرنا-

(٩) بمبهمة: حرف مخفف كومشد ديابر عكس يزهنا-

00000

### جاليسوال سبق

## آواب تلاوت

بعد آداب تعلم وتعليم قرآن مجيد تلاوت ودعائے محتم وغيره میں بول تو بہت آداب ہیں مگر بعض ضروری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تصحیح مخارج و صفات حروف و خوش آوازی مم معانی عمل -اخلاص وضو مسواک خوشبولگانا جمائی کے وفت تھمر جانا طهارت وصفائی مكان بازار اور مجمع سفها مين نه يرد صنا بنينے سے اور ور میان قر آء ت کے اجبی بات سے اجتناب کرنا عمدہ كيڑے پہننا ، قبلہ رخ بيشا ، سكون و قارے سر كول ہو بيشا ، قبل قرآء ت اعوذ "بسم الله يره صنا "بين السروالجمر يره صنا واوامرو نوائی میں تامل کرنا اور ول سے قبول کرنا اپنی تفقیرات یر استغفار كرنا جب حضرت محمد علي كانام مبارك آئے ورود ير هنا 'آيت رحمت پر خوش مونالور دعاما نگنا آيت عذاب پر ڈرنا یناه مانگنا- آیت تنزیه بر تنزیه کرنا آیت دعایر تضرع کرنا-والتين كے آخر ميں كمنابلى وأنا على ذالك من الشاهدين سورہ قیامہ کے آخر میں بلی کمنا-سورہ مرسلات کے آخر میں امُنَّا بِاللَّهِ كُمَّا فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بِ وَلا بِشَيْ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ كُمَّا سُور وَمَلَك كَ آخر

میں اَللّٰهُ رَبُ العَلَمِیْن بِرُ هنا والفی سے آخر قر آن تک ہر
سورة کے ختم پر تکبیر کمنا-جب کفار کا مقولہ آئے بہت آواز
سے برُ هنا رونایا غم وعیدیاد کر کے رونا ،
آیت سجدہ پر سجدہ کرنا 'سننے والول کوبات قطع کردینا-جب برُ ھ
چکے یول کمناصدی اللّٰه الْعَظِیم ۔

00000

# قرآء تاكيدى كى مجھاہم مطبوعات

جمال القر آن : کتابت طباعت دیدہ ذیب 'سرورق انتائی خوش نما' قاری اظهار احمہ صاحب تفانوی کے حواثی ہے مزین-

تیسیر التح ید: تالیف ماہر فن حضرت مولانا قاری عبدالخالق سمار نبوری تجوید کے مسائل میں جامع اور متند کتاب ٔ حاشیہ میں قاری اظہارا حمد صاحب تھانوی کے قلم سے عمدہ تشریحات - فوا کد مکیہ: معہ حاشیہ بے نظیر تعلیقات مالحیہ ' حضرت قاری عبد المالک صاحب کے نمایت علمی اور پر مغز حواثی ہے مزین -

المقدمة الجزريه: معه تفة الاطفال آخر مين ترتيب دارا شعار كاترجمه-مترجم قارى اظهار

احر تقانوي صاحب-

الجواہر النقیہ: شرح جزری اردو مکمل فی معلومات کا خزانداز قاری اظہار احمد تھانوی صاحب۔
اما شہیہ: شرح شاطبیہ اردو غیر ضروری طوالت سے خالی آسان اور عام فیم اردو میں اشعار
کی تشریح طلباء کے لیے نمایت مفیداز قاری اظہار احمد تھانوی صاحب (دو جلد میں مکمل)
البدور الزاہر ہ: عشرہ کے اجراء کے لیے مشہور زمانہ کتاب از شخ عبد الفتاح القاضی۔
مجموعہ نا درہ: شجوید القرآن یادگار حق القرآن اور تعلیم الوقف کا نادر مجموعہ معہ حواشی

نادرهاز قارى اظهار احمد تفاتوى صاحب-

افضل الدرر: شرح رائيه عربي انه حضرت قارى عبدالرحمٰن كلى الله آباديّ رسم قرآني ك مقبول عام كتاب-

خلاصة التحويد: از قارى اظهار احمد تقانوى صاحب تجويد كے تمام ايم مسائل كاخلاصه اسم بالمسمى-

## ملنے کا پہنہ

قرآء ت اكيرى ٢٨٠-الفضل ماركيث ٤١-اردوبازار لا مور



اعلى طباعت كى حامل كتب

28-الفضل ماركيث 17- أم دويازار- الاهور 7122423:00